## ۳ بسم الله الرحمان الرجيم

## پیش گفتار

الحمد لله وكفي سلام على عباده الذين اصطفى \_ امام بعد!

كم متبر ١٩٢١م كومفكر اسلام حعرت مولانا سيد الوالحن على حنى عدوي (منوفى الاردمبرووواي سابق صدرال اعربامسلم برسل لا بورد وناظم عدوة العلماء كي دعوت بردارالعلوم عدوة العلماه مس مخلف مكاتب فكرس تعلق ركين والاصحاب فكرونظر ملائة كرام كاليداجم اجماع مسلم يرسل لا اور تمن جديد كے بيدا كيے ہوئ قائل فور مسائل يرغور وخوش كرنے كے ليے ہوا۔ اجلاس سے آغاز میں حضرت مولاناعلی میان نے "دمسلم پرسنل لا اورمسلم مما لک- پھیلی نصف صدی سے سلسلے كاقدامات كاجائزة" كعنوان برايك فكراتكيز مقاله يزها اس مقال يس معزت مولاتا فيمسلم برس لا کے بارے مسملم ملوں کا قدامات کا تعمیلی جائز ولیا ہے۔

بيمقاله مفتدوار ومماع ملت كعنوك الرحبر الإوام كمار على شالع مواساس مقالے کے مطالعے سے بیتار یخی حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ آل اعربیامسلم پرسل لا بوردجس کی تفکیل ايريل ساعواء يس موكى اس كااصل محرك يمى مقالدتها حضرت مولاع كاس اجم مضمون كى دريافت كاسبرامولاناسيدمحودسن عنى عدوى تائب مدير ولتمير حيات "كعنوك سرب مولانا حمد فيضان كرامى عمدى معاون ناظركتب خانه عموه كي مم شكر كزار بين كمانهون في "عائد ملت" كي قديم فألل ے اس کونکال کرمجلس استقبالیدا کیسوال اجلاس کے اہم ذمددار مولانا سیدمحر مزوضی عدوی کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے جز ل سکریٹری مجلس استقبالیہ مولانا خالدر شید محد نظام الدین فر کلی محلی کواس کی اشاعت كى ذمددارى سيردكى اورراقم الحروف كويد سعادت حاصل موتى كداس كى طباعت كمرحله كى تحرانی کرے۔ اس طرح بی کر انگیز اور چیم کشامقال کھنو کے اجلاس میں منظرعام برآ رہاہے۔

مفكر اسلام معرست مولانا سيد العالحن على حنى عموى رحمة الله عليه كوالله تعالى في جودين فراست ،بصیرت اور ملت اسلامید کے تنین دل سوزی کا وصف عطا فرمایا تفاءاس نے ان کے اندر عمری تقاضوں اور ملت کو در پیش خطرات کو بیجھنے اور اس سلسلے میں اقد امات کرنے کی اعلی ورجہ کی مسلاحیت اور امتیازی خصوصیت مطافر مادی تھی۔ اس مقالے اور اقدام سے مولانا کی یہ صلاحیت وخصوصیت پوری طرح فلا ہر ہوتی ہے۔ مولانا نے اس اجتماع کے داعی وناظم کی حیثیت سے ملک کے خلف مکا تب فکر کے نمایندہ علائے کرام وقائدین کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے اس مقالے میں اہم مسلم ممالک ترکی ، معر، شام ، البنان ، عراق ، پاکستان اور تیونس وغیرہ میں پرسل لا کے سلسلے میں ہونے والے فلا یا بھی کا موں کا مفصل جائزہ لیا ہے۔ در حقیقت اردو میں یہ مطومات اس تعمیل اور جامعیت کے ساتھ کی کی مرجہ مولانا کے اس مقالے میں آئی ہیں۔ یہ دائے مرف راقم کی فیص کا میں بلکہ مدیر " نمائے کمت کی بھی ہے جس کا اظہار مناس نے متالے میں آئی ہیں۔ یہ دائی آئی ہیں۔ یہ دائی نوٹ میں کیا ہے۔

اجماع مس جواجم علائے کرام شریک تضان کے اسائے گرای بیس:

مولانا عبدالما جد دريابادي بهنو، مولانا حبيب الرحن اعظم كره، مولانا محد منظور نعماني بكنو، مولانا عبد منظور نعماني بكنو، مولانا سيد منت الله رحماني امير شريبت بهار، مولانا ابوالليث اصلاي امير جماعت إسلام بهند، دبل، مولانا سيد فخر الحن استاد دارالعلوم ديوبند، مولانا مناه معين الدين احد عموي ، دارامصنفين اعظم كره، مولانا محد عمران خال عموي به بمولانا محد المناه مولانا محد المناه مولانا محد مولانا محد عمران خال عمولانا محمد المناه المناه مولانا محمد من المناه مولانا محمد المناه مولانا محمد المناه المناه مولانا محمد المناه بمولانا معمد المناه بمولانا محمد المناه

دای جلسہ مولانا سید ابوالحس علی عمدی نے امیر شریعت صوبہ بہار واڑیہ مولانا شاہ منت اللہ رہائی کے دیر صدارت بیجلسہ منعقد کیا۔ جیب انفاق ہے کہ اس جلے کے تھیک جس سال کے بعد سر 190 و جس جب حضرت مولانا قاری جمد طیب جہتم وارالعلوم دیو بند کے انتقال کے بعد بورڈ کی صدارت کا مسئلہ آیا تو انجی مولانا شاہ منت اللہ رحمانی جزل سکریٹری بورڈ نے آل انڈیا مسلم پرسل لا بورڈ کی صدارت کے لیے آپ کا اسم کرامی بیش کیا۔ بورڈ کے تمام ارکان نے با تفاق آپ کے نام کو منظور کیا اور پھر آپ کے جہد صدارت بی بورڈ نے شخط شریعت کے سلسلہ بیں وہ کا رنا ہے انجام دیے جن سے مسلم عمالک کو بھی سبتی لیما پڑا اور مان کے سریما ہان متاثر ہوئے بخیر میں دے۔

اميد بكربيدسالد لمت اسلاميد كيموجوده حالات بس بمي يزاجيم كشااورره تما البت

موكا \_ان شامالله\_

بجداں تعیم الرحمٰن صدیقی ۸۱رمارچ وامع اسلا کمسنشرآف اشریا فریکی کل بکعنو

## ۵ بسم اللدالرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم

## مسلم برسنل لااورمسلم ممالك

مجيلى نصف صدى كاس سلسله كاقدامات كاجائزه

حضرات علائے کمام ومندو بین محترم!اس وقت جب کہ ہم جدید تندن کے پیدا کردہ متغرق مسائل اورخاص كراس مسلم برسل لا برخور كرنے كے ليے جمع ہوئے بيں جو برطانوى عبدے لے كراس وقت تك مندوستان ميں رائج ہے اورجس پرايك طويل مدت سے عمل كيا جارہا ہے، مناسب معلوم موتا ہے کہم دوسرے مسلم ممالک میں اس قانون کی صورت حال ،اس بڑل درآ مد کی كيفيت ال كارتقاء وتغيرات يربحي نظروال ليس اوران تبديليون اورتر ميمات كالجعي تاريخي جائزه لیں جو مختلف سی وغلط محرکات ومقاصداور حکومتوں کے سیحے وغلط رجیان اور دباؤ کے ماتحت اس نصف مدى كى مت يس پين آتے رہے ہيں ، يمسلماس لي بھى اہم اور ضرورى ہو كيا ہے كمسلم يسل لا كالفكيل جديدياترميم واصلاح كيسليط على ان مسلم مما لك كا بكثرت والدياكيا بيا-

آب جیسے معرات الل علم والل اکری موجود کی میں اس بات کا اظهار اور اس کی تعمیل قطعاً غیر ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی قانون ، اسلامی افتدار کے عبد میں ان دوشعبوں میں منعسم میں تھاجن میں وہ مغربی اثر واقتدار کے زمانے میں منعسم ہوگیا ہے، لین اسول لا"اور " برسل لا" اورمسلمان عرب مما لك كي اصطلاح بين" تضاء مدني" اور" قضاء شرى" بهلے اسلامي قانون اوراسلامي ممالك كانظام تضاءا يك وحدت اورجوء لا يسجزي تفاجس كاماخذ كآب وسنت اور فقد كاذ خيره تفاجس كواجها لي طور برشر بعت اسلامي كے لفظ سے تجبير كيا جاتا ہے، تيرمويں مدى جرى من جب سلطنت عثانى من المعلال بدا بوااور برصة بوئ مغربي نفوذ كراسة اس نے بھی ہتھیار ڈالنے شروع کیے تو تضاء کوان دوشعبوں میں تنتیم کردیا میا، پرسل لا کو "الا

المراكيزمقال اكست و١٩١١ وكلما كيا تعااوراس جلس يس جوسلم برسل لا اورجديد تدن ك مسائل برغور والمرك ليدوارالعلوم عدوة العلماء بسمنعقدي في تقى ، كم تبركونيش كيا حمياتها\_

حوال الشعصية " كانام ديا كيارسول لا ك لي بهي ٢٨١١ من ايك مرتب قانون تعزيرات مندى طرح مرتب كيا كيااس قانون من علاحده علاحده دفعات كي شكل مين قانون كو پيش كيا كيا تھا۔اس میں ۱۸۵۱ دفعات ہیں اور وہ فقہ نفی کی کتابوں کے معاملات کے حصے سے ماخوذ اوراس برمنی ہیں۔ یہ " قانون" عام کتب فقہ کی طرح " "کتابول" اور "ابواب فقهی" برمنقسم ہے لیکن احکام كى تفصيل نمبروار دفعات ميں كى كئى ہے جيسا كەجدىد قوانين اوركود ميں نظراً تا ہے اس "قانون" میں بعض وقتی مصالح اور زمانے کے بدلے ہوئے تقاضوں کی بنایران بعض اقوال کواختیار کیا حمیا ہے جونقہ حنی میں مرجوح قراردیے مئے ہیں،اس مجوع میں ۱۱دد کتابیں 'ہیں ہر کتاب کے تحت ميں ابواب ہیں اور ہر ہاب کے تحت میں نصول قانون کی ابتدا کتاب المبیوع سے ہوتی ہے اور جمیل كتاب القصناء براس مجموع كى ابتداء أيك وضاحتى نوث سے موتى ہے جس كاعنوان ہے "لاسعة الاسباب المعوجبته" كوياس من اسقانوني اقدام كمحركات وموجبات اوراس كا پس مظربیان کیا گیاہے،اس کے بعدایک تفصیلی مقدمہ ہے جودومقالات بر مشتل ہے، مقالہ اولی فقہ کی تعریف وسیم برہے،مقالہ ٹانیمیں وہ قواعد کلی بیان کیے گئے ہیں جن میں سے ہرقاعدہ ایک مستقل بالذات فعنى اصل ہے، جس سے بہت سے فعنى احكام متفرع ہوتے ہیں اس سلسلے میں مرتبین قانون نے ۹۹ قواعد کلی بیان کیے ہیں،ان قواعد کلی کا اعماز وکرنے کے لیے دوقواعد کی مثال پیش کی جاسکتی ہے ایک جو پہلے قاعدے کے طور پر بیان کیا گیا ہے اوروہ ہے"الامور بمقاصدها" ووسراج آخرى ب من سعى في نقض ماتم من جهته وسعيه مردود عليه".

شعبان ۱۹۳۱ ہے کو ایک فرمان سلطانی کے ذریعے اس قانون کا اعلان کیا گیا اور پوری
دولت علی نیدی عدالتوں میں اس بیمل کرنا اور اس کے مطابق فیصلے صادر کرنا ضروری قراردیا گیا۔ اس
طرح یہ پوری وسیج سلطنت عثانیہ کا عدالتی قانون بن گیا اور چوں کہ فرمان سلطانی سے اس کا نغاذ
ہوا تھا اس لیے اس کے تخالف جو آراء اور فراوی کتب فلہہ میں درج شے وہ قابل ممل نہیں دہ اس
مجو سے کی خصوصیات، حس ترتیب، نمبر شارہ وضاحت و عبارت کی سہولت کے علاوہ یہ تھیں کہ اس
میں ہرمسکے میں ایک بی قول پر اکتفا کیا گیا تھا اور فقہاء کے ان اختلافات اور فقہی اقوال کو جو قدیم
متون اور شروح کی خصوصیت ہیں نظر انداز کردیا گیا تھا، لیکن اس مجموعے کی شروح میں ان
اختلافات اور فقہی اقوال کو جگہ دی گئی، اس کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا کہ ہرمسکلہ کواس کی اس جگہ پ

درج کیاجائے جہاں اس زمانے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور جہال عصر جدید کا آدمی اس کو اللہ کا آدمی اس کو اللہ کا م الاش کرے گا، مثلاً ، عقد مضارب کا ذکر کمپنیوں کے تحت میں ملے گا، اس لیے کہ دراصل مصادبة بھی ایک شرکت عقد ہے جس میں ایک فریق کاراُس المال ہوتا ہے دوسرے فریق کی محنت اور کل۔

ای طرح کی ایک قانونی کوش ، اسی طرح کی ایک وسیع اسلامی سلطنت میں (جونسلی طور پر بھی آل عثمان سے پھوزیادہ دور نہتی) تین صدی پہلے کی گئی ، میری مراد سلطان اورنگ زیب عالم میری فقد کی تدوین جدید کی اس کوشش سے ہے جو ہندوستان میں فآدئ عالم میری اور تک اسلامی مما لک میں "المفتاوی الهندیة" کے نام سے معروف ہے اورجس سے آخر آخردورتک معروشام جیسے ملکوں میں بھی بڑا استفادہ کیا گیا۔ سلطان دین پناہ (فوراللدمرفدہ) نے اس کے الیے این عہد کے متاز ترین علاء وفقہاء کی ایک کمیٹی مقرر کی تھی۔

مصنف مانقافة الاسلامية في الهند" إلى فصوصيات بيان كرية بوع لكمة بين:

"فاوی عالم گیری جے" فاوی ہندیہ" کہاجا تا ہے کر تسمائل ہمل طرز نگارش اور میں ہے فاوی میں ہے بہا ہے مفروشام اور بلاد عرب میں بی فاوی میں ہدیدہ مقیوں کو سلحھانے کے لیے نہا ہے مفید کتاب ہے، مصروشام اور بلاد عرب میں بی فاوی ہندیہ کے فاظ ہندیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی چھ بدی بدی جلدیں جیں، جنہیں ہدایہ کی ترتیب کے فاظ سے مرتب کیا گیا ہے اور نوادر سے قطع نظر کر کے صرف" کا جرالروایات" پراکتفا کی گئی ہے، لیکن جس مسئلے میں کا جری روایت نہ بل سکی اس میں ناورروا تھوں کی عبارت فتوی کے تحت بے کم وکاست صاحب عبارت کے حوالے کے ساتھ اصل عبارت نقل کردی ہے، فقہائے احتاف کی مدد سے اس جمع وقد وین کا کام سلطان اور تک زیب عالم گیررجمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی عبدسلطنت میں جن نظام الدین بر بان پوری کے سپر دکیا تھا اور دولا کھرو ہے اس پرصرف کیے تھے۔

مولف فركور في ١٢٧ متاز مندوستانى علاء كام كنائ بي، جنول في قاوئ عالم كيرى كى تدوين بين بون بورى محتسب، فيخ على كرى قد وين بين حصرلياء ان بين سے چارعلاء بير بين، قاضى محرحسين جون بورى محتسب، فيخ على اكبرسينى، اسعدالله خال، فيخ حامد ابن ابوحامد جون بورى اور مفتى محمد اكرم حنى لا مورى ، ان على اكبرسينى، اسعدالله خال، فيخ حامد ابن ابوحامد جون بورى اور مفتى محمد اكرم حنى لا مورى ، ان على اكبرسينى، اسعدالله خال، في حامد ابن ابوحامد جون بورى اور مفتى محمد اكرم حنى لا مورى ، ان على اكبرسينى، اسعدالله خال كرمرانى كى . "

دولت عماديكاس قانونى مجوعكانام بسكاذكراو بركياجا چكائے "مسحلة الاحكام الشرعية" بيجس كوعمومً" المسحلة "كنام سے يادكياجا تاہے بمصريس نيولين

بونا یارث کے ملم 1 کا اے بعدی سے " پرسٹل لا" "الاحوال الشعصية" كوائرےك علاوہ شمری زندگی کے تمام دائروں میں فرانسیسی قانون کواختیار کرلیا ممیا تھا،شام ،عراق اور دولت عثانيه كى دوسرى ما تحت رياستول مين "مجلة الاحكام الشرعية" برعمل موتا ربابشام مين تو ١٨راري ١٩٢٩ وتك مجله عى يمل تفاحنى زعيم كى حكومت من جس في شام من ببلافوجي انقلاب کیا تھا اس وقت کے وزیر قانون اسعد کورانی کے مشورے سے (جنہوں نے حوصلہ مند زعیم انقلاب اورفوجی و کثیر کوید باور کرایا که ملک کے قانون کی تبدیلی اورمغربی توانین کا اعتبار كرنا ان كوتاريخ من بقائ دوام بخشكا اوروه عرب مما لك من كمال اتاترك كامقام حاصل كرليل كاسلامى قانون كا (جس كى مجله نمايتد كى كرتاتها) الغاء بوااور مغربى قانون وسول لا "كلك كا قانون قرارديا كيااورايك كروش قلم سے صديوں كابرانا قانون جو ملك وقوم كے مزاج، عقائد، روایات اور تدن سے ہم آ ہنگ تھا کا لعدم قرار پا گیا۔عراق میں بھی اس قانون برکی انقلابات آئے معصل درآ مراکر جدوبال بھی عرصے سے موقوف تعالیکن مشرق وسطی کے مشہور ماہر قانون عبدالرزاق السنہوري كے بقول جومشرق وسطى كى وحدت قوانين كميشى كے صدر تے، عراق کا سول قانون این اندرزیادہ سے زیادہ اسلامی عضر رکھتا ہے۔ عراق کے و کٹیٹر عبدالكريم قاسم في توايي مختمردور حكومت من "الاحوال الشخصية" الريسل لا"كا تدريمي ترميم واصلاح كاكام شروع كرديا تقاء اورائز كاورائز كاحصه تركه بس مساوى قرارديا تقاليكن جدیدانقلاب کے بعد بیترمیم ختم کردی گئی۔اس وقت مملکت سعود بیکے علاوہ کہیں بھی اسلامی سول قانون نافذنبیں ہے، مملکت سعود بدر جہال بہت حد تک اسلامی حدود وتعزیرات بھی نافذ یں) نے ثابت کردیا ہے کہ اس کا نظام عدالت کہیں زیادہ سادہ بخضر، عملی اور مقاصد قانون

سازی کی بخیل کا زیادہ ضامن اور امن ونظام قائم رکھے ہیں زیادہ کام یاب ہے۔
اسلامی مما لک ہیں صرف پاکتان ہیں جس کی بنیا داسلام کے نام پر کمی گئ تھی اور اس کے باغول نے اس کو اسلامی طریق حیات کی ایک ٹی تجربہ گاہ اور معمل قرار دیا تھا قانون کو اسلامی اس نے باغول نے اس کو اسلامی قانون کو اسلامی قانون کو سانے ہیں ڈھالنے کی کوشش کا آغاز کیا گیا، مرحوم نو اب زادہ لیا نت علی خال نے اسلامی قانون کی تھکیل جدید کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی جس کے صدر مولانا سیدسلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ تھے اور جس کے ارکان میں ملک کے مشہور عالم وفقیہ مفتی محرشفیع صاحب وغیرہ تھے لیکن حکومتوں کی اور جس کے ارکان میں ملک کے مشہور عالم وفقیہ مفتی محرشفیع صاحب وغیرہ تھے لیکن حکومتوں کی

تبدیلیوں، پاکتان کے بڑھتے ہوئے تجدد دمغربیت کے رجحانات اور حکومت پاکتان کے غیر داختے اور بہم مقاصد اور تذبذب کی وجہ سے بیام ادھورارہ گیا، ملک کے تمام قانون عدالت کو اسلامی بنانے کے بجائے وہاں اب مسلمہ مسلم پرسل لا کے اعدر تصرف وتر میم کا کام شروع ہوگیا۔ الاقام میں مسلم فیلی لا آرڈینس کے نام سے ایک قانون کا اجرا ہوا جس میں تعدداز دواج، مرد الاقام میں مسلم فیلی لا آرڈینس کے نام سے ایک قانون کا اجرا ہوا جس میں تعدداز دواج، مرد کے لیے طلاق کی آزاد کی اور دوسر کے بعض اختیارات اور آزاد یوں پر پابندیاں عائد کی گئیں اور نصوص صربح اور آوا نین مسلمہ میں اسکی مداخلت کی نظیر قائم کی گئی جوغیر اسلامی ممالک کے لیے بھی ایک شاور شائے گئی جوغیر اسلامی ممالک کے لیے بھی ایک شاخ فائے گا باعث بن سکتی ہے۔

اب ان مما لك مين مسلم يرسل لا يا قانون احوال مخصيدكي كيفيت نفاذ اورارتقاء كا جائزه لیجے جہاں بیقانون زیادہ مجے شکل میں نافذ ہے، سلطنت عثانیہ کے قلمرو میں اس قانون کی اساس تمام ترند بب حنى تفااوراس كى تفريعات وتغييلات بن سراسراى غدبب بردار مدارتها، ليكن ٨رمرم ٢٣١١ و و "قانون حقوق العائلة" (فيلي لا) ك نام سايك آردينس ياايك ترميم كا جراء موااس قانون كى روس متعدد مسائل مي ضرورت كے احساس كى بناير خرمب حنى سے عدول کیا میا اور دوسرے قدامب کے احکام برعمل کیا میا تھا،مثلاً شوہر کی بدمعاملکی اور بد سلوكى كى بنا پرزوجين كے درميان تغريق كا جواز ، عورت كوايى حالت ميں فنخ تكاح كا اختيار دينا كمشو هر بس كسى مرض مزمن مثلاً جنون ، جذام اورسل كاطبى ثبوت حاصل موجائے ، ايسے مفتود الخمركى بيوى كوتكاح كاجازت جومعتدل حالات ميس جارسال تك اور جنك كى حالت ميس ايك سال تک عائب رہے، وغیرہ وغیرہ لیکن اس ترمیم وقانون کے نفاذ کے بعد بھی قانون پرنظر فانی كى ضرورت، جديد تقاضول كى رعايت اورنى مشكلات كى مداواكى ضرورت ياتى ربى اوروسيج التظرعلاء كواس كى ضرورت محسوس موتى ربى كەمسلمان خائدانوں كى بېترىن تنظيم، تعلقات كى خوش کواری،معاشرہ کی خوش حالی اور بدلتے ہوئے زمانے کی ضرور مات بورا کرنے کے لیے نداهب اربعها ورمخلف فتهي مكاتب فكرسا استفاده كادائره وسيع مونا جاب

(۱) اس سلسلے میں سب سے پہلے معرفیں نے حالات وضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہ بہب خفی کے علاوہ دوسرے ندا ہب سے استفادہ کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی تحریک سب سے پہلے ہوا ہے میں ہوئی اور غدا ہب اربعہ کے متاز ترین علاء اور نمایندوں کی ایک سمیٹی کی تفکیل عمل پہلے ہوا ہے میں ہوئی اور غدا ہب اربعہ کے متاز ترین علاء اور نمایندوں کی ایک سمیٹی کی تفکیل عمل

من آئی اوراس کے سپر دیدکام کیا گیا کہ وہ احوال تحصیہ (پرش لا) کا ایک ایسا مجموعہ قواتین مرتب کرے جس کی بنیا د ندا بب اربعہ پر ہو، کمیٹی نے اپنا کام کمل کرلیا، لیکن جب اس کوعلاء اور ماہرین قانون کے سامنے لانے کا وقت آیا، تو اس کی الی شدت سے قالفت ہوئی کہ اس کوتبہ کرکے دکھ دینا مناسب معلوم ہوا، اس کے بعد ۱۹۲۰ء میں پھرا یک کمیٹی کی تفکیل کی گئی جس کے ارکان میں شخ الاز ہر، مالکیوں کے سب سے بڑے عالم شخ المالکید، معرکی سب سے بڑی شری عوالت "المد حدکمة العلیا الشرعیه" کے صدر معرکے سرکاری مفتی اعظم (مفتی الله بالدار المسحدیة) اور دوسر معلاء سے، اس کمیٹی کا کام محدود تھا، اس کو صرف بعض مسائل احوال شخصیہ کے بارے میں جن میں ند بہ بنقی کے (جومعرکا سرکاری قانون تھا) پابندر ہے ہے بعض وقتیں پیدا ہوتی تھیں، قانون مرتب کرنا تھا۔ اس کمیٹی کی سفارشات پر ۱۹۰۰ء میں قانون نمبری ۲۵ جاری مورود حسب ذیل اصلاحات و تر میمات پر مشتمل تھا۔

(الف) نفقہ زوجیت وعدت کواس وقت سے دین اور واجب الا داشار کیا جائے گا جب سے شوہر نے اس سے دست کئی افتیار کی خواہ اس سلسلے بیں کوئی عدالتی فیصلہ یا آپس کا سمجھونہ نہ ہو، اس طرح سے اس فخص کی زوجہ کے لیے جونفقہ دیئے سے قاصر رہا ہے طلاق طلب کرنے کی اجازت ہوگی اور ایک مہینہ کی تا جیل کے بعداس کوطلاق ہوجائے گی ،اس طرح سے جس کونفقہ دیئے سے انکار ہواس کی زوجہ کواور مفقو دالخمر کی زوجہ کوالی حالت میں بغیر کسی مہلت وتا جیل کے طلاق ہوجائے گی کہ زوجہ کواور مفقو دالخمر کی زوجہ کوالی حالت میں بغیر کسی مہلت وتا جیل کے طلاق ہوجائے گی کہ زوج کے پاس کوئی قائم مالیت نہ ہو۔

(ب) زوجہ کو تفریق کے مطالبے کاحق ہوگا، اگروہ اپنے زوج میں کوئی ایسامستقل

عیب محسوں کرے جس سے یا تو صحت یا بی ممکن نہ ہو، یا طویل مدت کے بعد ممکن ہو۔

(ج) مفقود النير ميت كي من الركيا جائ كا، اورية كم ذوان كساته محدود موكا، اورية كم ذوان كساته محدود موكا، الرط كدوه جارسال تك والهل ندآ جائي، الى حالت شل ذوجه وه عدت بورى كرے كي جوشو بركى وفات بركرتى ہوارس كواس مت كررجانے كي بعدد وسر مردس شادى كرنے كاتى موكا۔ يواس قانون فركوركى اہم ترميمات تعيس جو تمام ترفيب ماكى سے ماخوذ بيل، كمر ميمات تعيس و تمام ترفيب ماكى سے ماخوذ بيل، كمر ميمات تعيس و تمام ترميمات تعيس و نياده اہم ترميمات تعيس و نياده الله تعيمات تعيس و نياده الله تعيمات تعيم

(الف) سکران اور ممکرہ کی طلاق اور وہ طلاق جس کو فقہ کی اصطلاح میں طلاق غیر الفی میں طلاق غیر المنجو کہتے ہیں معتبر نہ ہوگی جب کہاس کا مقصود کسی چیز کے کرنے یا کسی فعل کے ترک پرمجبود کرنا ہو۔ (ب) ایک سے زائد طلاق افغاً یا اشارہ ایک ہی واقع ہوگی۔

(ج)طلاق کے کنایات سے طلاق ای وقت واقع ہو کی جب نیت خقق ہو۔

(د) ہرطلاق رجی شارہوگی ، سوائے اس طلاق کے جودورجعی طلاقوں کے بعدواقع ہو اوراس سے نین کاعدد پورا ہوتا ہو۔اورسوائے اس طلاق کے جوظوت میجی سے پہلے دی جائے۔ اس طرح وہ طلاق جو مال کے ساتھ مشروط ہو (السطلاق علی مال) اس طرح سے طلاق کی وہ صور تیں متعلیٰ ہوں کی اوروہ طلاق بائن شارہوں کی جن کے بائن ہونے کی اس قانون سابق نمبر کی ۲۵ بابت ۱۹۲۰ء شرائے ہے۔

(ہ) ضرراورنا موافقت اور خاصمت ہونے پر ذوجین میں تغریق جائز ہوگی۔ (و) شوہر کے ایک سال بااس سے زائد مسلسل مفقو دالٹمر رہنے پر تفریق ہوسکے گی، اس طرح جس مرد کو تین سال با اس سے زائد مدت کی سزائے قید ہوجائے اس کی زوجہ کو بھی تغریق کا حق ہوگا۔

ای طرح سے اس قانون میں دعوائے نسب، مطالبہ نفقہ جن عدت وہم، حضانت کی مرت اور مفتو دائیم کی مدت وہم، حضانت کی مرت اور مفتو دائیم کی مدت کے بارے میں کچھ دوسرے دفعات بھی ہیں جن کی تفصیل عالم لیل پر دفیسر عبدالوہا ب خلاف کی فاضلانہ کماب "احکسام الاحوال المشعصیة" کے صفحہ ۱۲۹۷ تا ۱۲۹۷ سے معلوم ہو سکتی ہے۔

سرم او میں احکام میراث کا نیا قانون نمبری کے مادر ہوا۔ پھر اسم اور میں بعض احکام وقف کی تنظیم جدید کے لیے قانون ۱۹۸ اور قانون اے معادر ہوا جو وصبت کے تمام قوائین احکام وقف کی تنظیم جدید کے لیے قانون ۱۹۸ اور قانون اے معادر ہوا جو وصبت کے تمام قوائین واحکام پر مشتل ہے اس وقت تک معرض (ہمارے علم میں) پرسٹل لاکا کوئی ایسا کھمل قانون میں ہوا۔ نہیں ہوا۔ اور سب سے پہلے سورید میں ہوا۔

اس نے ۲۳ را کتوبر ۱۹۳۵ء میں محکمہ قانون کے ایک لاکن رکن استادیلی طعطاوی کو جو اس وقت دومہ دمشق کے قاضی شرعی متھے اور اب عدالت عالیہ محکمۃ التمئیز کے مستشار ہیں قانون

احوال شخصیہ (پرسل لا) پرنظر فانی کرنے اور رپورٹ پیش کرنے کا کام سپروکیا ، اسکلے سال اور کرم را ۱۹۲۸ کے لیے کہ معر بیں ' احوال شخصیہ' اور قانون میراث وصیت بیل کیا تبدیلیاں واقع ہوئی کے لیے کہ معر بیں ' احوال شخصیہ' اور قانون میراث وصیت بیل کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، معر بیجا۔استاذ علی طعطا وی نے معر بیل ایک سال رہ کرمستلے کا مطالعہ کیا اس کے بعد اپنی مفارشات اور بیار کس بیش کیے۔۱۳۳ مجولائی ۱۳۹۹ء کووز ارت قانون نے ماہر بن فن کی ایک سفارشات اور بیار کس بیش کیے۔۱۳۳ مجولائی ۱۳۹۹ء کووز ارت قانون نے ماہر بن فن کی ایک کمینی مقرد کی، جوان سفارشات پرغور کرے، دوسال کے بعد ۱۹۹۱ء بیس اس کام کی تعمیل اور اس کو آخری قانونی شخل دینے کے لیے ایک دوسری کمیٹی کا تقرر کیا اس کمیٹی نے اپنا کام ممل کرلیا اور اس احوال شخصیہ کا ایک ترمیم شدہ قانون وز ارت قانون کے سامنے پیش کیا لیکن و مش کے بہت سے مطام نے اس نی قانونی شکل کے خلاف احتجاج کیا جس میں نہ بہت شفی ہے کی جگہ عدول کیا مجا علماء نے اس نی قانونی شکل کے خلاف احتجاج کیا جس میں نہ بہت شفی ہے کی جگہ عدول کیا مجا تھا، اس احتجاج و مخالفت کے منتجے میں دوسال تک اس کا نفاذ ملتوی رہا بالآخر کے ارتبہر میں اور ایا مجا۔ اس کا اجراء ہوا اور وہ حکومت سور بیکا قانون احوال شخصیہ قرار دیا گیا۔

بنان میں قدیم اسلامی قانون پراب بھی عمل ہے جوتر کی سلطنت کے دور میں حقوق المعائلہ (فیلیلا) کے نام سے صادر ہوا تھا جس کا تذکرہ او پرگزر چکا ہے اس ملک میں انجی تک کوئی نیا پرسٹل لانہیں بنا، چند سال ہوئے بعض انجمنوں اور بعض حلقوں کی طرف سے پر ذور طریقے پرمطالبہ کیا گیا تھا کہ احوال جمعیہ کا ایک ایسا قانون مرتب کیا جائے جس میں وحدت ہو اور جس کا ملک کے تمام فرقوں پر یکسال نفاذ ہو، لیکن سیحی کلیسا اور حلاء اسلام کے مشترک احتجاج وی اور جس کا ملک کے تمام فرقوں پر یکسال نفاذ ہو، لیکن سیحی کلیسا اور حلاء اسلام کے مشترک احتجاج وی اور جس کا ملک سے تمام فرقوں پر یکسال نفاذ ہو، لیکن سیحی کلیسا اور ملاء اسلام کے مشترک احتجاج وی اور جس کا ملک سے تمام فرقوں پر یکسال نفاذ ہو، لیکن سیحی کلیسا اور ملاء اسلام سے مشترک احتجاج وی اور جس کا ملک بیا پر بیتر کی کے تنام ہوگئ اور حکومت نے کوئی قدم انجانا مناسب نہیں سمجما۔

عراق میں جہاں نی اور شیعہ دو ہوئے فرقے پائے جاتے ہیں۔ ۱۹۳۵ء میں وزارت قانون نے ایک قانون کا جراء کیا تھا جس کا نام "لاکسحة الاحوال الشخصیة" تھاوہ دراصل عراق کے قانون مدنی کا محض ایک خمیمہ اور محملہ تھا اور وہ احوال شخصیہ سے متعلق تمام احکام پر مشمل بھی جیسی تھا ہاں میں اس نی تفرق تھی کہ شیعہ عدالتوں میں نہ جب جعفری کے احکام پر مشمل بھی جس تھا ہوں در حقیقت اس قانون احوال شخصیہ کا ختصارتها جس کوم حوم قدری پاشانے سلانت علی نیے کے دور میں مرتب کیا تھا اور جوتمام تر نہ جب حقی سے ماخوذ ہے۔ عراق سے متعلق سلانت علی نہ کے دور میں مرتب کیا تھا اور جوتمام تر نہ جب حقی سے ماخوذ ہے۔ عراق سے متعلق سلانت معلوم کرنے کے لیے استاذ حسین علی اعظمی کی کماب "الاحوال الشدے صید" کے تفصیلات معلوم کرنے کے لیے استاذ حسین علی اعظمی کی کماب "الاحوال الشدے صید" کے

يملے مصے كے مقدے كامطالعه مفيد موكا۔

جال تك شام كاتعلق بے جہال سب سے زیادہ سجیدہ اور ذمدداراند طریقے پرنظر فائی كاكام انجام بإيا اوروبال سب سے زياده كمل ومرتب قانون احوال فخصيد نافذ ب-ان قانونى تغییلات وترمیمات کے معلوم کرنے کے لیے شام کے مشہور فامنل اور دی رہنما واکثر مصطفیٰ السباعي يروفيسرةا تون احوال مخصير ومثق يوني ورشي كى فاصلانه كتاب "شسرح عَدانون الاحوال الشعصية" (١-٢-١) كامطالعمفيد وكارجياس كاظهاري مرت بكراس مقالدكى بیش ترمعلومات ای کتاب کے حصداول کے مقدمہ اور اینے دوسرے فاضل دوست الاستاذ مصطفى احمد الزرقاءاستاذ حقوق مدنيه وشريعت اسلاميه لا كالج دمثق وسابق وزيرقا نون حكومت شام، كى قائل فخركتاب "المدعل الفقهى العام" كحصداول كمقدمدت ماخوذىيلد حضرات! بتدوستان کے دمسلم برستل لا " برخوراورنظر ٹانی کرنے کے لیے بیضروری تهاكداس كاجائزه للإجائة كددوس مسلم ممالك بس اسسلط بس اس وقت تك كياكيا کام کیا گیا ہے اور کس طرز پر کیا گیا ہے۔ اگر ضرورت ہوتو ان علی کاوشوں اور اس علی ذخیرے سے جوان ملوں میں مبیا ہو گیا ہے مناسب طریقے پر فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ بات اس لیے بعی ضروری می که خوش می سے ابھی معروشام میں چندا ہم علی ادارے اور دی مرکز موجود ہیں، جهال تك على مخصيتون كاتعلق بمعرض علامه جمايوز بره كى نهايت ابم وجليل القدر على فخصيت ہے جوند مرف اپنی وسعت نظر میں خاص امتیاز رکھتے ہیں بلکھلی ودینی استفامت میں بھی یابیہ بلندر كمن بي \_انهول في متحده مواقع يرمعر كحدود ي تجاوز كرف والم يتجد واندر جانات اور بيخ الا زبر كى جيسى مركزى فخصيت كيمن على آراءاور "اجتهادات" كايدى بإمردى اوروليرى سعمقا بله كياسان كي فاصلانه كماب "الاحسوال الشبع صية" بمار سه لي خاص طور برقائل استفاده ب،شام من واكثر مصطفى السيامى ، استاذ مصطفى الزرقاء اور واكثر معروف الدواليي كى مخصیت بدی تمایاں اورمتاز ہے، ان کا وسیع علم، قدیم وجدید سے واقنیت اور دما فی توازن، مارے لیے محتل راہ بن سکتا ہے، اس سلسلے میں جو بھی کام کیا جائے گا اس میں ہم اسے ان نامور معاصرعلاء کے مغیر مثوروں اور مخلصانہ مختوں سے بے نیاز نہیں ہوسکتے۔

اس ملی وسعت تظراور وسعت قلب کے ساتھ جو ہمارا دی فرینداورعلا وسلف کی

روایت ووراثت ہے ہم اس حقیقت کا بھی برملا اظہار کرنا جاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مسلم ملك قطعي وكلي طور يرواجب الا تباع اورواجب التقليد نبيس اورندسي ملك كے جديدر جاتات، منے قوانین اور حکومت کے فیصلے ہارے اوپر جست بن سکتے ہیں، ماسوااس بات کے کہ بیکوئی شری اور فقهی دلیل نبیس، قانون اسلام کے ماخذاوراس کی بنیادیں کتاب وسنت، اجماع وقیاس، عالم كيرودائى ماخذين اورانيس كى روشى بس اس زمانے بس كام مواب اور آيده كام موكا اور ماسوااس بات کے کدایک مسلمان برکسی دوسرے مسلمان کاعمل یار جان جمت نہیں بن سکتا، جمت مرف اللدكى كتاب،اس كے رسول كى سنت صححداورات نباط مسائل كے وہ ماخذ اور مرجشے ہيں جن بركسى ملك يا قوم كى اجاره دارى نبيس بادرامام احدين عنبالكى زبان سع لكلا بواية هره اب مجى فضايس كونج رباب اورقيامت تك كوبخارب كاكه التونى بشعى من كتاب الله وسنة رسوله حتى اقول به ماسواان سب عقائق كريجى ايك حقيقت بكخود معروستان اين ایک مستقل ومنفردعلمی و دین شخصیت رکهتا ہے عالم اسلام کی دینی علمی تاریخ میں اس کا اپتا ایک مقام رہاہے، جب سارے عالم اسلام بر فکری اضحلال علمی انحطاط کے سیاہ بادل جھائے ہوئے تنصاوركوكي اليي شخصيت وہال نبيس پيدا موري تقى جومتوسط على سطح سے بلند مواوركوكي مجتهدان فكريا نی علمی محقیق پیش کرسکے تو مندوستان نے ایسے با کمال اور مجتبدالفکر علماء ومصنف پیدا کیے جن کے على تفرداور مجتدانة قابليت كاسكمرب وعجم في مان ليااور على وتدريسي طقة عرص تك ان كى كتابول اوران كے متون كى شروح سے كو نجة رہے۔علامہ محود جون بورئ، ملامحت الله بهارئ، مولانا عبدالعلى بحرالعلوم ،حضرت شاه ولى الله صاحب ،حضرت شاه رفيع الدين ،حضرت شاه عبدالعزيرة ، حضرت مولا ناعبدالحي فركى كلي ، مولا نا محمة قاسم نا نوتوي كے نام خاص طور برليے جاسكة بير عمرها ضريس بعي مولانا انورشاه كشميري ادرمولانا اشرف على تفانوي بمولانا ابوالهاس محرسجاد بہاری اورمولانا مناظراحس میلاقی جیے نقیدائنس عالم پیدا ہوئے جواس کام ی محیل کے لے نہایت موزوں منے، پھراس سب کے ماسوا مندوستان نے دیمی استفامت، فکرتوازن اور رسوخ فی العلم کا ایبا جوت دیا، که وه دوسرے عرب اور اسلام مما لک کے لیے ایک قابل تقلید مثال بن حمیا اور آج مجی فریت اور قدیم اسلای مما لک کے الل علم والل فکر مندوستان کی طرف عظمت واحر ام کی بظرے ویکھتے ہیں اور بہت سے مسائل میں اس سے دی علمی رہنمائی کے